# فرات خلف الامام كامسله (امام كے پیچیےمقتدی قرأت كرے یانہیں)

تاليف

محتر م جناب حبیب الدین صاحب سابق لکچرار جامعة الملک عبدالعزیز جده حال فیکلٹی نیویارک انسٹی ٹیوٹ آفٹیکنالوجی

تصحیح وتخریج مفتی محمر مکرم محی الدین حسامی قاسمی (استاذ دارالعلوم حیدر آباد)

## ﴿ جمله حقوق محفوظ ﴾

نام كتاب : قرأت خلف الامام كامسكه

تاليف : محترم جناب حبيب الدين صاحب

تصحیح وتخر تنج : مفتی محمد مکرم محی الدین حسامی قاسمی

كېيور وكمپوزيك : حافظ محمر عبد المقتدر عمران

صفحات : 24

ايديش : (طبع اول)

قیمت : 20رویځ

ملنے کے پیتے ﴾

ہدی بک ڈسٹری بیوٹرس پرانی حو ملی حیدرآ باد فون نمبر:24514892,24411637

> مفتی محمد مکرم محی الدین حسامی قاسمی 26-2-23 مغلپوره، حیدرآباد جامعه اسلامیددار العلوم حیدرآباد فون نمبر: 9704095041

| صفینمبر | فهرست مضامين                     |
|---------|----------------------------------|
| 5       | يبش لفظ                          |
| 6       | علمى تحقيق كامعياراورعوام كاكام  |
| 7       | زىرىجىڭ مسئلەكى قرآنى دلىل       |
| 9       | احادیث سے استدلال                |
| 9       | نېږلی دلیل<br>پېړلی دلیل         |
| 11      | دوسری دلیل                       |
| 12      | تىسرى دلىل                       |
| 13      | چوهمی دلیل                       |
| 14      | اقوال ِصحابه                     |
| 15      | ستر بدری صحابه کافتوی            |
| 15      | ائمهار بعه کاموقف                |
| 16      | کسی امام کے ہاں قر اُت واجب نہیں |
| 16      | شيخ الاسلام ابن تيميه كافتوى     |
| 17      | شیخ البانی کافتوی                |
| 18      | غیرمقلدین کی ایک مشهور دلیل      |
| 21      | سرکار کی آخری نماز ہے فیصلہ      |
| 22      | محائمه يانتيجه                   |

(فرمانِ خداوندی)

اور جب قرآن پڑھاجائے تواس کو کان لگا کرسنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحمت ہو

(فرمانِ رسول)

اور جب امام قر اُت کرنے لگے تو تم خاموش رہو .....جس شخص کا کوئی امام ہوتو امام کی قر اُت ہی اس کی قر اُت ہے

> (حفرت علیؓ) امام کے پیچھے قر اُت کرنے والافطرت سے برطرف ہے

> > (شيخ الاسلام ابن تيميهٌ)

جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کرنا ہے دلیل اور کتاب وسنت اور تعامل صحابہ کے خلاف ہے اور سری نمازوں میں مقتدی پر قرائت فاتحہ وسورۃ واجب نہیں

(شیخ ناصرالدین الباقی) جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کرنامنسوخ ہے

## بيش لفظ

محترم جناب حبیب الدین صاحب ایک ستھراعلمی ذوق رکھنے والی شخصیت ہیں ، اکابرمحقق علماء کی اردو

کتابوں سے خوب استفادہ کرتے ہیں ، باتو فیق علماء ربانیین کی اردو نفاسیر ، نثر وحات حدیث اور فقہی رسائل سے
نہ صرف اپنا دامن مراد بھرتے ہیں بلکہ اس کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں ، علماء سلف اورائکہ اربعہ
کتعلق سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کو شاں رہتے ہیں ، اہل علم سے ربط و تعلق کا مزاج رکھتے
ہیں ، تحریر وانتخاب میں داعیا نہ رنگ غالب ہے خالص مناظر انہ زبان سے گریز ہے۔

چندسال قبل موصوف نے طہارت ونماز سے متعلق قرآن و حدیث کے حوالوں سے بہت سارے مسائل کیجا کئے تھے، بندہ نے ان کی خواہش پراستاذ محتر م فقیہ العصر مولا نامفتی محمد جمال الدین صاحب قاسمی صدر مفتی جامعہ اسلامید دار العلوم حیر آباد کی نگرانی میں یہ کام آگے بڑھایا تھا جو تقریباً چھسو صفحات پر مکمل ہوا تھا، کتاب کے شروع میں حضرت مفتی صاحب کامبسوط و معلومات افزاء قیمی مقدمہ بھی شامل ہے، جناب حبیب الدین صاحب بی نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری کی تھی اور بھر لا تعالی اب تک اس کے دوایڈیشن شائع کر چکے ہیں، اس کے بعد انھوں نے علیحدہ طور پر''رفع یدین کے مسکلہ' پر بھی ایک رسالہ ترتیب دیا تھا جو بندہ کی ترتیب واضافوں کے ساتھ شائع کیا گیا تھا، ابھی تازہ طور پر جناب موصوف نے قرات خلف اللہام کے مسکلہ پر مختلف مستندار دو کتابوں سے نہایت مفید مواد ترتیب دیا، جس میں قرآن و حدیث اور اقوالِ سلف کو حکیما نہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، یہ مواد، ایک مفید مواد ترتیب دیا، جس میں قرآن و حدیث اور اقوالِ سلف کو حکیما نہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، یہ مواد، ایک عام فہم رکھنے والے موافق و مخالف ہر دو کو مطمئن کرنے والا ہے، بندہ نے ان کے رسالہ پر نظر ثانی کی ہے اور حوالہ جات کی تخریب کی ہے، اللہ تعالی موصوف کی اس کاوش کو مقبول فرمائے اور اس کے نفع کو عام فرمائے۔

ں ہے۔ سرر نیچ الاول ۳۳۶اھ م۲۲رڈسمبر۱۰۲ء

## بسم اللدالرحمن الرحيم

آج کل کچھوٹ ایک جماعت بنا کران مسائل کو جو برسوں پہلے طئے ہو چکے ہیں ، دوبارہ عوام کے سامنے لاکران میں اختلافات پیدا کررہے ہیں ، حالا نکہ بینہ کوئی شئے مسائل ہیں اور نہ نئے حقیق ، بہت پہلے ہی علاء کرام اس بحث سے فارغ ہو چکے ہیں ، اس کے باوجود بید صرات عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ تہماری نمازیں ہوتی ہی نہیں ، کیونکہ تم نے سورة فاتح نہیں پڑھی ، رفع یدین نہیں کیا ، تبہاری نماز خلاف سنت ہے ، ہماری ہی نماز سنت کے مطابق ہے وغیرہ ، اس فرقہ کوگ چندافر او کو چند دلائل رٹا کر چھوڑ و یے ہیں پھر بیافر او اعلم کے دھو کہ میں فننے وانتشار کاوہ ماحول ہر پاکرد ہے ہیں کہ دین مجالس اور مساجد بھی اس کے اثر ات سے محفوظ نہیں رہے ، میں میں فننے وانتشار کاوہ ماحول ہر پاکرد ہے ہیں کہ دین مجالس اور مساجد بھی اس کے اثر ات سے محفوظ نہیں رہے ، انہیں میں سے ایک مسلما مام کے پیچھے قر اُت کرنے کا ذکر ہی نہیں لیکن بے چار سے کہورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، حالا نکہ اس میں امام کے پیچھے قر اُت کرنے کاؤ کر ہی نہیں لیکن بے چار سے عوام کوکیا معلوم! پھراس پرزیادہ زورد ہے ہیں کہ رہے بیاں کہ حدیث ہے ، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی حدیث ہو بھی تو وہ ضعیف ہے ، اس طرح بی خاب کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے ور نہ نماز نہیں ہوتی ، اس طرح بی خاب کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے ور نہ نماز نہیں ہوتی ، اس طرح بی خاب کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے ور نہ نماز نہیں ہوتی ، اس طرح بی خاب کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے ور نہ نماز نہیں ہوتی ، اس طرح بی خاب کہ کہ تیا مقتری امام کے پیچھے تر اُت کرے یانہیں ؟

# علمى تحقيق كامعياراورعوام كاكام

علمی تحقیق کے لئے بیضروری ہے کہ مسلہ ہے متعلق تمام معلومات اکٹھا کئے جائیں اوراس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے ،کین اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آ دمی اصولِ شرع (قر آن وحدیث ،اجماع وقیاس) ہے واقف ہو ، ظاہر ہے یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ،اس صورت میں عام آ دمی کسی جاننے والے متقی شخص کی تحقیق پر اطمینان کر لے اوراس پڑمل کرے ، آج کل پوری دنیا کا نظام بھی اسی پر چلتا ہے کہ آ دمی صرف اپنی معلومات کے دائرے میں اظہارِ خیال کرتا ہے ، دیگر علوم وفنون میں اس کے ماہرین کی بات پر اعتاد کرتا ہے ،مقلدین یہ جھتے ہیں دائر ے میں اظہارِ خیال کرتا ہے ، دیگر علوم وفنون میں اس کے ماہرین کی بات پر اعتاد کرتا ہے ،مقلدین یہ جھتے ہیں کہ علما ءِحق نے قیق کے ہیں ان کوشلیم کیا جائے اور اسی پر بی سوسال سے تمام مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں ،اس لئے اب یہ کہنا کہ ان سب کی تحقیق غلط اور جائے اور اسی پر بی سوسال سے تمام مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں ،اس لئے اب یہ کہنا کہ ان سب کی تحقیق غلط اور

چودہ سوسال سے سب نے غلط نمازیں پڑھیں ان کی نمازیں نہیں ہوئیں ،اب ہم نے جو تحقیق کی ہے وہی صحیح ہے اور باقی غلط، ظاہر ہے بیا کیک نامعقول اور بے ہودہ بات ہے ،کوئی ہوشمند اور صاحبِ عقل اس کو قبول نہیں کرسکتا۔

یہ بات بڑی اہم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے ،صحابۂ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نماز پڑھی ،

تا بعین نے صحابۂ کرام کو دیکھ کر ، تیج تا بعین نے تا بعین سے علم دین اور نماز کے مسائل بھی سیکھا ، کیا نماز کے بنیادی مسائل بھی ان بزرگوں کو معلوم نہ تھے ؟ انہی تا بعین اور تیج تا بعین سے فقہاء کرام نے نماز کے مسائل معلوم کئے ،کیا انہوں نے یہ جو نہیں کی کہ نماز کے جونے کے لئے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ، ہمارایقین ہے کہ انہوں نے یہ جو نہیں کی کہ نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریب تھے ،ان کی تحقیق ہماری تحقیق کے مقاطع میں ۔ (اللہ تعالی ان پر دم فرمائے)

# زىرىجىڭ مسئلەكى قرآنى دكىل

علم دین کامعمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سی بھی اختلافی مسلہ میں سب سے پہلے قرآن سے رجوع کیا جاتا ہے، آیئے سب سے پہلے قرآن اس سلسلہ میں کیا رہنمائی کرتا ہے، سورۃ الاعراف آیت: ۲۰۴۷ میں اللہ تعالی فرماتا ہے: وافدا قبری المقرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون ترجمہ: جبقرآن پڑھا جائے تواس کوغور سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پررحم کیا جائے، یہ آیت فیصلہ کردیتی ہے کہ امام کے پیچھے قرائت کی جائے یانہ کی جائے۔

اعتراض (۱): غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین سے متعلق ہے کہ وہ جب قر آن پڑھا جاتا تھا تو شور وغو غاکرتے تھے اس لئے ان کو خاموش رہنے کے لئے کہا گیا۔ (تفییر قرطبی کر ۳۵۷) فرض کرلیں کہ یہ شرکین کو عام سے منع کیا گیا ہواور کے بارے میں نازل ہوئی ہے تب بھی قر آن کا کونسا تھم ہے جس میں مشرکین کو کسی کام سے منع کیا گیا ہواور مسلمان اس سے مشتنی ہوں ، مشرکین کو شرک سے منع کیا گیا تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہاں مخاطب مشرکین ہیں مسلمان نہیں ،قر آن کاعلم رکھنے والا ادنی طالب علم جانتا ہے کہ سی تھم یا آیت کا شانِ نزول اور سبب نزول خاص بیان کیا جاتا ہے لیکن تھم عام ہوتا ہے ، جس کی گی مثالیں ہیں ، مثلاً: سورة نور میں پاک دامن عورتوں پرزنا کی تہمت بیان کیا جاتا ہے لیک دامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگانے والوں کے لئے ۱۰ مرکوڑ ہے مارنے کی سزا تجویز کی گئ اور یہ آیتیں حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے خصوصی واقعہ میں نازل ہوئی تھیں ، تاہم جمہور علماء کا کہنا ہے بی تھم سب کے لئے عام ہے ، لعان کی

آیتیں حضرت ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک، دوسرے پرزنا کاری کاالزام لگائے اور شرعی ثبوت نہ ہوتو شرعی طریقہ کے مطابق لعان کریں، تا ہم بی تھم بھی سب مسلمانوں کے لئے عام ہے، (الا تقان فی علوم القرآن للسيوطی اروا ا، الموسوعة القرآن یاری)

اعتراض (۲): بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خطبۂ جمعہ سے ہے کین قابلِ غور بات یہ ہے کہ خطبۂ جمعہ تو مدینہ میں قابلِ غور بات یہ ہے کہ خطبۂ جمعہ تو مدینہ میں جاری ہوا اور یہ آیت کمی ہے، دوسرے یہ کہ خطبہ میں تو قر آن کی تلاوت کم اور نصیحتیں زیادہ ہوتی ہیں، جب اس میں خاموش رہنا بدرجہ اولی واجب ہوگا، جبکہ امام قر اُت کررہا ہو۔ (احکام القرآن لا بن العربی ۲۱۲۲۳، قرطبی ۲۵۷۷)

رین استر مین کی سجھاور قرآن کی تغییر میں مہارت عطافر ما۔ (منداحہ: ۲۸۸۱) و وفر ماتے ہیں کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ،ان کے علاوہ اور بھی صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر محمد حضرت عبداللہ بن عمر محفل اور حضرت مقداد بن اسور بھی اس آیت کا شان نزول نماز کو قرار دیتے ہیں (تغییر مظہری ۱۳۰۳ ملیاب النقول ار۱۹۳) تا بعین بن اسور بھی اس آیت کا شان نزول نماز کو قرار دیتے ہیں (تغییر مظہری ۱۳۰۳ مسید بن مسید بن مسید بی مسید بی مسید بی مسید بی مسید بی استوری ، مسید بی بی مسید بی مسی

<u>شوکائی گہتے ہیں</u> کہ سلف کی ایک جماعت نے صراحت کی ہے کہ بیآیت نماز میں امام کی قر اُت سے متعلق ہے۔ (فتح القد مرکلشو کانی ۲؍۳۲۱)غور کریں کہ سلفی آیاوہ ہیں جوان اسلاف کی اتباع کرتے ہیں یاوہ جوان کی مخالفت کرتے ہیں اوراینے آپ کوسلفی کہتے ہیں؟!

## احاديث سے استدلال

قر آن کے بعد دوسراتشریعی ماخذ حدیث ہے،آ پئے بیمعلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔

کہلی دلیل دو احادیث جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا کہ امام کی قر اُت کے وقت مقتدی خاموش رہیں ؛ حضرت ابوموسیٰ اشعری فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فر مایا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین فر مائی اور نماز کا طریقہ بتلایا اور بیفر مایا کہ نماز پڑھنے سے قبل اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے ، جب وہ تبہیر کہ تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قر اُت کرے تو تم خاموش رہو" و اذا قدراً فانصتوا" اور جب وہ و الاالضالین کہتو تم ہمین کہو، (مسلم: باب التشہد فی الصلو قار ۲۰۰۳) بیحدیث اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، بیحدیث مسلم کی ہے بینیں کہا جا سکتا کہ ضعیف ہے، صاف اور صریح ہے جو امام کے بیچھے قر اُت کرنے سے منع کرتی ہے، مرفوع ہے یعنی اس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا امام کے بیچھے قر اُت کرنے سے منع کرتی ہے، مرفوع ہے یعنی اس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا امام کے بیچھے قر اُت کرنے سے منع کرتی ہے، مرفوع ہے یعنی اس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس حدیث میں حسب ذیل نکات قابل غور ہیں

(۱) سنت کے مطابق زندگی گزارو،جس میں بیجھی داخل ہے کہامام کے بیچھے قر اُت نہ کرنا سنت ہے،جس کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ۔

(۲) جبامام تكبير كهاتوتم بهي تكبير كهو،اس ميں امام اور مقتدى دونوں كوتكبير كہنے كاتكم ديا گيا۔

(۳) آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب امام قر اُت کر ہے قوتم خاموش رہو،اس میں صاف اور واضح طور پر بتایا گیا کہ امام کا کام قر اُت کرنا اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے۔

(۴) امام کے و لاالسے آلین کہنے کے بعد آمین کہو،اگر مقتذی بھی قر اُت کر بے تواس کی آمین یا توامام سے پہلے ہوگی یا بعد میں یا پھروہ آمین کا انتظار کرے گااوریہ تمام صور تیں خلاف سنت ہیں۔ (فصل الخطاب: ۲۹،۴۹،۴۲)

(۵) اس حکم میں خاص طور پرو لاالے آلین کہنے کے بعد آمین کہنا، اس بات کوظا ہر کررہا ہے کہ سورۃ فاتحہ صرف امام پڑھے گااور مقتدی خاموش رہیں گے۔ (مرقاۃ المفاتیح ۲۸ کے ۲۸ باب القر اُۃ فی الصلاۃ)

(۲)اس روایت میں امام کی قر اُت کے وقت خاموش رہنے کا حکم مطلق ہے جو جہری اور سری دونوں قر اُتوں کوشامل ہے،مقتدی؛ جب جہری قر اُت ہو گی تو آمین کہے گاور نہ خاموش رہے گا۔

(۷) یہ تو ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے فرائض تو بیان کر دیئے ہوں اور مقتدی کے فرائض ترک کر دیئے ہوں ، بالفاظِ دیگر مقتدی کو قر اُت کرنا تو فرض تھا مگر نعو ذباللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس اس کو خاموش رہنے کا حکم فر مایا ہو۔

(۸) حدیث میں ''واذا قال''کالفظ ظاہر کرتا ہے کہ پڑھنے والا ایک اور'' قولوا''کالفظ ظاہر کرتا ہے کہ کہنے والے بہت سے ہیں یعنی صرف امام پڑھے گانہ کہ مقتری۔

اعتراض: اس روایت پر ایک اعتراض به کیا جاتا ہے که 'خاموش رہو' کے الفاظ غیر محفوظ ہیں ، کیونکہ به حدیث بخاری میں اس اضافہ کے بغیر ہے ، جواب بہ ہے کہ:

(۱) امام مسلمؓ نے اپنے شاگرد کے دریافت کرنے پر بتایا کہ بیاضافہ تیج ہے۔ (مسلم: باب التشہد فی الصلاۃ ۱/۳۰۳)

(۲) الیں کئی احادیث ہیں جن میں ایک صحابیؓ نے زیادتی ذکر کی ہے اور دوسر سے صحابیؓ نے ذکر نہیں فر مایا ، اس بارے میں اصولِ حدیث کا بیرضا بطہ ہے کہ ثقہ راویوں کی زیادتی قابلِ قبول ہوتی ہے (مقدمہ فتح الملہم اروا ، شرح ابی داؤد تعینی ۱۱۸/۳)

(۳) اس حدیث کواس اضافه کے ساتھ امام احمد بن حنبل معلامه ماردینی ،امام نسائی ، ابن حزمی ، ابن جرمی ، ابن جرمی ابن جرمی ابن جرمی ابن جرمی ابن حینی ، نواب صدیق حسن خان نے تسلیم کیا ہے (نصب الرابیة مع ہامش الشیخ انور شاه ۲ ر ۱۵ ، مسند احمد : حدیث ابی موسی الاشعری : حقیق شعیب الارنو وَط : ۱۹۷۲ ، الجوهر انقی ۲ ر ۱۵ ۲ ، افغی ۲ ر ۱۵ ، افخ البیان فی مقاصد القرآن : نواب صدیق خان ۵ ر ۱۵ ا)

(4) اگر حدیث میں ' خاموش رہو' کی زیادتی نہ بھی ہوتو بھی ' امام کے ولا الصآلین کہنے پر مقتدیوں کا

آمین کہنا''اس سے یہ بات نکلتی ہے کہولا الھآلین تک مقتدی خاموش رہیں ۔ (شرح الموطاللزرقانی ار ۳۳۰۔ باب ماجاء فی التامین خلف الا مام )

(۵) صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں پڑھنے کی نسبت صاف طور پرامام کی طرف ہے''واذا قر اُ'' (مسلم ار ۳۰۹)

(۲) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی یہی حدیث مسند احمد ، صحیح ابوعوانہ ، ابن ملجہ ، ابو داؤد ، بیہی ، دار قطنی میں بھی مروی ہے۔ (مسند احمد شخفیق شعیب الا رنؤ و ط: حدیث ابی موسیٰ اشعریؓ: ۱۹۷۲۳) بعض میں ذکر ہے کہ جب امام قر اُت کر بے تو تم خاموش رہویعنی اس میں قر اُت کا لفظ ہے ، جوسورۃ فاتحہ اورضم سورۃ دونوں کوشامل ہے ، جبکہ بعض غیر مقلدین سورۃ فاتحہ کے وقت قر اُت کرتے ہیں یعنی قر اُت کا لفظ صرف سورۃ فاتحہ یر جسیاں کرتے ہیں ، کیا یہی حدیث کی اتباع ہے؟

اسی مفہوم کی حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے ہے ہی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قر اُت کرنے لگے تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قر اُت کرنے لگے تو تم خاموش رہواور جب و لا الضآلین کہو تو آمین کہواور جب رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کر واور جب مع اللہ من حمدہ کہو تو تم بھی سجدہ کرو ( ابن ماجہ ، ابو داؤد ، نسائی ، مسندا حمد ، کہو تو تم بھی سجدہ کرو ( ابن ماجہ ، ابو داؤد ، نسائی ، مسندا حمد ، کھاوی ، مصنف ابن ابی شیبہ ؛ د کھی کے مسندا حمد حقیق شعیب الا ربو وط: مسندا بی ہریر ہ ، اللہ علیہ وسلم نے خود پیروی کی تشریح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیروی کی تشریح خریادی کی تشریح کے کہا ہے ( مشکوۃ : شخیق البانی : ۸۲۷ ) اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیروی کی تشریح فرمادی کہ دور قر اُت کر بے تو مقتدی خاموش رہیں۔

ووسرى دليل: وه احاديث جن مين ذكر ہے كه امام كى قر أت ہى مقتدى كى قر أت ہے ؛

مختلف صحابہ سے بیحدیث آئی ہے' جس شخص کا کوئی امام ہوتو امام کی قرائت ہی اس کی قرائت ہے' ۔ مسن کان کے امام فقراء قالامام کے فراء ق- چنانچہ حضرت جابر سے ابن ماجہ بیہ قی مصنف ابن ابی شیبہ موطامحمہ میں (دیکھئے سنن ابن ماجہ: تحقیق شعیب الانو وَط: باب اذا قر اُالا مام فانصوا: ۸۵۰) حضرت ابن عمر سے بیہ قی میں ، حضرت ابن عباس سے دارقطنی میں بیروایت آئی ہے ، اخیروالی روایت بیاضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ آ ہستہ آواز سے قر اُت کرے یا اونچی آواز سے ، اس مضمون کی حدیث کے تعلق سے شخ البائی نے لکھا ہے ابن تیمیہ نے فروع میں اس کو مضبوط قرار دیا ہے ، (اصل صفة الصلاق شنخ القراء قوراء الا مام ۱۳۵۹، منداحم شخصیق شعیب الار نؤوط:

سا ۱۳۲۲ انصب الرأبية راافصل فى القرأة ، سنن دارقطنى : باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام : ۱۲۵۲) بيه حديث صاف اورصرت ہے جس سے بيا ثابت ہوتا ہے كہ خوا ہ سورة فاتحہ ہو ياضم سورة ، جهرى نماز ہويا سرى ، امام كى قرأت مقتدى كے لئے كافى ہوگى۔

تیسری دلیل: وہ احادیث جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچے قر اُت کرنے والوں کو منع کیا؟
حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی تو ایک شخص آپ علیہ السلام کے پیچے سورہ سے اسم ربک الاعلی پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا: پڑھنے والاکون آ دی ہے؟ ایک شخص نے کہا میں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مجھے صاف محسوس ہوا کہ تم میں سے کسی نے مجھے قر اُت میں الجھادیا قلہ ظننت ان بعضکم خالہ جنیہا ای ناز عنیہا کانہ ینزع ذلک من لسانہ ، (مسلم: باب نہی المامولو عن جمر وبالقر اُق: ۴۹۸) (کشف المشکل من حدیث السمی اللہ علیہ وبلہ کانہ اللہ علیہ اس حدیث میں من حدیث السمی ایک اللہ علیہ وبلہ کانہ وبلہ کانہ وبلہ کانہ وبلہ کانہ وبلہ کانہ وبلہ کانہ وبلہ کہ اللہ علیہ وبلہ اللہ علیہ وبلہ اور صحافی دونوں آہت ہیں فر آت میں الجھادیا ہے۔ (فصل الخطاب کے الفاظ یہ بھی ہیں: ''فیض الباری الاک کار کے میں الجھادیا ہے۔ (فصل الخطاب کانہ وبلہ کانہ وبلہ کانہ کہ اللہ علیہ وسلم اور صحافی دونوں آہت ہیں کہ میں تاہم کا جس سے کہ آستہ بڑھ ھنا بھی امام کو قر اُت میں الجھادیا ہے۔ (فصل الخطاب کے)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظهر کی نماز پڑھائی تو ایک صاحب (آہتہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قر اُت کرنے گئے، نماز پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیاتم میں سے کسی نے میرے ساتھ قر اُت کی؟ تین دفعہ آپ علیہ السلام نے یہی سوال کیا، ایک صاحب بولے جی ہاں یارسول اللہ! میں سے اسم ربک الاعلی پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (جب ہی تو) مجھے کوئی قر اُن کی قر اُن میں الجھارہا تھا، (الا ثار لا بی یوسف باب افتتاح الصلا ق: ۱۲۳ دارقطنی : باب وجوب قر اُقام اللہ اللہ اللہ علیہ وسل تا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ قر اُن کی اللہ علیہ وہوب قر اُقام اسمیں یہ نکات قابل غور ہیں:

(۱) پیظهر کی نماز تھی ، جب سری نماز میں خاموش رہنا ہے تو جہری نماز میں خاموش رہنا بدرجہاو لی ہو گا۔

(۲) آپ سلی الله علیه وسلم کوتین دفعه یو چھنا پڑا۔

(۳) صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قر اُت کرنے کاعمل نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری جماعت میں سے صرف ایک صحابی نے قر اُت کی ،وہ بھی اپنے جی میں۔

(۴) آپ سلی الله علیه وسلم نے مطلق قر اُت کالفظ استعال کیانه که سورة فاتحه کا، (جب که غیر مقلدین سورة فاتحه کے وقت خاموش رہتے ہیں اورضم سورة کے وقت قر اُت کرتے ہیں )۔

(۵)حضور صلی الله علیه وسلم کانتین دفعه یو چھنایہ ثابت کررہاہے کہ بیمل آپ صلی الله علیه وسلم کو پسند نہ تھا۔

(۲) عجیب بات بیہ ہے کہ جس نے قر اُت کی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین نہیں فر مائی بلکہ تنبیہ کی۔(وبعض النکات فی فیض الباری۳۴۲/۲۲ و مابعد ہاباب وجوب قر اُ ۃ الا مام)

ایک اور حدیث حفرت جابر بن عبداللّه گل ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کے پیچھے ایک شخص قر اُت کرنے لگاتو اس کے بازووالے صحابی نے اسے اشارہ سے منع کیا ، جب نمازختم ہوئی تو قر اُت کرنے والے شخص نے بوچھاتم نے مجھے کیوں منع کیا ، حضور صلی الله علیہ وسلم نے جب یہ گفتگوسی تو فر مایا : جوشخص امام کے پیچھے نماز بڑھے تو امام کی قر اُت مقتدی کی بھی قر اُت شار کی جائے گی (ابن ماجہ : تحقیق البانی : باب اذا قر اُالا مام فانصو وا: ۱۹۱۴ حسن ) شخ البانی نے اس حدیث کوشن کہا ہے۔

چوتھی دلیل: وہ احادیث جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے صحابہ کرام عقر اُت کرنے سے رک گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہری نماز میں نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیاتم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی قر اُت کی ہے ، ایک شخص نے کہا: ہاں ائے اللہ کے رسول اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یہی وجہ ہے کہ میں (دل ہی دل میں) کہدر ہا ہوں کہ کیا بات ہے آج قر آن سے میں الجھر ہا ہوں ،حضرت ابو ہریر گفر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بیار شاد سننے کے بعد صحابہ کرام جہری نمازوں میں اللہ کے رسول کے بیچھے قر اُت کرنے سے رک گئے (ابوداؤد: تحقیق البانی: باب من کرہ القر اُق بفاتحة الکتاب: ۸۲۲) یہی حدیث موطا ما لک، ابن ماجہ، ترفدی ، نسائی میں بھی آئی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے قر اُت کرتے تھے،

جیسا کہ تغییر ابن ابی جاتم میں محمد بن کعب قرظی کی حدیث میں ذکر ہے کہ حابہ کرام ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے تسمیہ ، سورۃ فاتحہ اورضم سورۃ سب کی قرائت کرتے تھے (ممکن ہے کہ بیاس لئے ہوتا تھا کہ قرآن نازل ہور ہا تھا تو صحابۂ کرام قرآن کو یادر کھنے کے لئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے دہراتے تھے ) پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ''واذا قرئ القرآن فاستمعوالہ وانصتوالعلکم ترحمون'' تو صحابۂ کرام قرائت کرنے سے رک گئے رفت سرابن ابی جاتم ۵۸ میں ہم بعض بعض محابۂ کرام جن کومعلوم نہ تھا، وہ بھی بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے قرائت کرجاتے ، اسی لئے احادیث میں بھی فجر کی نماز کا ، بھی ظہر کی نماز اور بھی عصر کی نماز کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں سورۃ فاتحہ کی قرائت کرنے کی اجازت کا بھی ذکر ہے اس کے پڑھنے سے منازعت کا امکان کم تھا، وہ بعد میں مکمل منع کردیا گیا'' (آٹار السنن: باب فی ترک القرائۃ خلف اللہ مام فی الصلوات کلہا ارک م

آپ نے قرآن سے اور احادیث سے دلائل ملاحظہ کئے ، جوامام کے بیچھے قراُت کرنے سے صاف منع کرتے ہیں ، اس کے بعد فقہ کا تیسرا ماخذ صحابہ کاعمل اور ان کے فقوے ہیں ، صحابۂ کرام کی جماعت وہ متبرک جماعت ہے ، جماعت ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا خود راست مشاہدہ کیا ، کیاان سے بہتر کوئی اور ہوسکتا ہے ؟ دیکھیں وہ امام کے بیچھے قراُت کرنے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں :

# اقوال صحابه

(۱) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے امام کے پیچھے قر اُت کرنے سے منع کیا اور فر مایا کاش! ایسٹیخص کے منہ میں پھر ہوں (موطا مالک: ہاب افتتاح الصلوة: ۱۲۷۱)

(۲) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کولکھا کہتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو اس کی طرف کان لگائے رہواور خاموش رہو۔

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جس نے امام کے بیچھے قر اُت کی وہ فطرت سے ہٹ گیا (مصنف ابن الی شیبہ: ۳۷۸)

(۷) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے اور عمل بھی کہ خود بھی امام کے پیچھے قر اُت نہ کرتے نہ جہری نمازوں اور نہ سری نمازوں میں بلکہ فر ماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا منہ مٹی سے بھر جائے۔ (مصنف عبدالرزاق:۲۸۰۲) (۵) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے قر اُت کرتا ہے، میری خوا بہش ہے کہ اس کے مند میں آگ کا انگارہ ہو (موطا محمد: باب افتتاح الصلو ق: ۱۲۵ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۷۸ کو ابہش ہے کہ اس کے مند میں آگ کا انگارہ ہو (موطا محمد: باب افتتاح الصلو ق: ۱۲۵ مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷٪ کہا اور (۲) حضرت زید بن ثابت رضی الله عند جن سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے قر آن سیجھنے کے لئے کہا اور جنہوں نے قر آن کو خلاف ابو بکر وعثمان رضی الله عنہما میں جمع کیا (سیر اعلام الدبلاء ۲۰۲۲ میں اللہ مؤسسة الرسالة میں اللہ عنہ مؤسست الرسالة عنہم کھی نہیں پڑھنا چا ہے نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۸۷ میک سیجھے کچھ بھی نہیں پڑھنا چا ہے نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۸۸ کے پیچھے کے تھے اللہ بن عبداللہ بن عمر ،حضرت عبداللہ بن عبدا

## ستر بدری صحابه کافتوی

ا مام شعبی جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے ستر بدری صحابہ کو پایا وہ سب کے سب امام کے پیچھے قر اُت کرنے سے منع کرتے تھے (روح المعانی ۵٫۲۷ اسورۃ الاعراف:۲۰۴)

تابعین و تبع تابعین میں حضرت علقمہ ،سعید بن مسیّب ،سعید بن جبیر ،ابراہیم نخعی ،محمد بن سیرین ،سفیان بن عیینہ ،سفیان بن عیینہ ،سفیان و تبعین میں حضرت علقمہ ،سعید بن مسئل ایا م کے پیچھے قر اُت کرنے سے منع کرتے تھے (احسن الکلام ،مصنف ابن ابی شیبہ ،من کرہ القر اُق خلف الا مام ۲۸۲۳ تا ۳۸۲۳ مصنف عبدالرزاق: ۱۰۸۲ تا ۲۸۲۳)

## ائمهار بعه كاموقف

اسلامی دنیامیں ہزارسال سے تمام مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرتے رہے ہیں ، یعنی کسی بات پر ان ائمہ کامتفق ہونا اجماع اور اہل السنة والجماعة کا مسلک قرار باتا ہے ، لہذا ان کے خلاف قول شاذ کہلائے گا ورائے گا۔

ا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک امام کے بیھھے قر اُت نہ جہری نماز میں جائز ہے اور نہ سری نماز میں۔ المغنی میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جہری اور سری دونوں نماز وں میں مقتدی پر قر اُت واجب نہیں ،ایک قول امام احمد کا جہری نماز وں میں خاموش رہنے اور سری نماز وں میں قر اُت کرنے کا بھی ہے۔ امام ما لک رحمة الله علیہ بھی جہری نمازوں میں قرات سے منع کرتے ہیں (الفقہ الاسلامی واُولۃ ۲۸۳۸)

امام شافعی رحمة الله علیہ کا قول بھی جہری نمازوں میں قرات نہ کرنے کا ہے، عام طور سے شافعی مسلک کے تعلق سے غلط نہی پائی جاتی ہے، کیونکہ شافعی حضرات جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں لیکن امام شافعی کی کتاب الام میں ہے کہ 'اور ہم کہتے ہیں کہ ہروہ نماز جوامام کے پیچھے پڑھی جائے اور امام الیی قرات کر رہا ہو جو سنی نہ جاتی ہوتو مقتدی الیمی نماز میں قرات کریں ، ( کتاب الام کر ۲۰ کا ابواب الصلوة) لیمی سنی جانے والی نمازوں میں قرات نہ کریں ، آج کل تولا وُڈ اسپیکر کی وجہ سے ہر کسی کوامام کی قرات سنائی دیتی ہے، خواہ مقتدی کتی ہی دور کیوں نہ ہو۔

# کسی امام کے ہال قر اُت واجب ہیں

# يشخ الاسلام ابن تيمية كافتوى

وہ فرماتے ہیں امام کا بلند آواز سے پڑھنے کا مقصد ہے ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی سنیں ،اس لئے امام جہری نمازوں میں جب و لا الضآلین کہتا ہے تو مقتدی آمین کہتے ہیں اور سری نمازوں میں نہیں سنتے اس لئے وہ آمین نہیں کہتے ،اگرامام بھی پڑھ رہا ہواور مقتدی بھی پڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ امام کو حکم دیا جارہا ہے کہ آ ایسے لوگوں کو سنا وَجوسننا نہیں چا ہے اور ہے ایسے ہی ہے کہ ایسی قوم کو وعظ کہوا ورخطبہ دوجو سننے کے لئے آمادہ اور تیار نہیں ،ایسی بات کہنا کھلی جمافت اور بے وقو فی ہے ،جسکا شریعت مطہرہ وقطعاً حکم نہیں دے سکتی ، کیونکہ شریعت مقدسہ نہیں ،ایسی بات کہنا کھلی جمافت اور بے وقو فی ہے ،جسکا شریعت مطہرہ وقطعاً حکم نہیں دے سکتی ، کیونکہ شریعت مقدسہ

علامہ انور شانہ کی تحقیق ہے ہے۔ حس شخص نے سورۃ سیح اسم ربک پڑھی تھی بظاہراس نے رکعت باندھتے ہی پڑھ لی تھی اور سورۃ فاتحہ کی قر اُت نہیں کی تھی ، اللّہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے پرا نکار تو فر مایا مگر سورۃ فاتحہ کے پڑھنے (یااس کے نہ پڑھنے پر نماز کے اعادہ کا) حکم نہیں فر مایا۔ (فصل الخطاب: ۲۰۷۰ مایا۔)

# يشخ البانى كافتوى

شیخ البانی کی کتاب ''صلوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صیحہ کی روشنی میں ''غیر مقلدین کے یہاں بہت مقبول ہے ہر جگہاس کا حوالہ دیتے ہیں ، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قر اُت کا حکم نہیں دیا ، موصوف نے اس کے حوالے بھی دیئے اور یہ باب باندھا کہ 'جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قر اُت کرنامنسوخ ہے '(صفة صلوۃ النبی ار ۹۷)

ہم نے قرآن ،احادیث ،فقہ ،صحابہ کے فقاوی ،ائمہ اربعہ کے فقاوی اور امام ابن تیمیہ اور شخ البانی کے فتو ہے بھی بیان کردیئے ہیں ،ان تمام میں صاف طور پر امام کے بیچھے قر اُت کرنے سے منع کیا گیا ہے ،اس کے باوجود ان تمام احادیث اور فقاوی کے خلاف غیر مقلدین کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں فرض ہے ،اس کی دلیل میہ

#### لوگ احادیث کے بجائے اپنے اجتہاد سے دیتے ہیں اور خودکوا ہلحدیث کہلواتے ہیں۔

## غيرمقلدين كيائيكمشهوردليل

عوام الناس میں بناتے ہیں کہ بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ، بیروایت سیحے ضرور ہے ، لیکن امام کے بیچھے قر اُت کرنے پرواضح نہیں ہے ، چند حقائق اس حدیث کے تعلق سے ملاحظہ ہوں:

(۱) بیحدیث مکمل نہیں ہے، مکمل حدیث فصاعداً کے اضافہ کے ساتھ انہی حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جوسورۃ فاتحہ اور اس سے زیادہ نہ پڑھا ہو (مسلم حدیث نمبر: ۱۹۹۸، بیبیق : ۲۹۵۰، نسائی : ۹۱۱ میں ) شخ البانی نے بھی اس حدیث کوضیح کہا ہے (صفۃ صلوۃ النبی ارد ۲۳۰۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس حدیث کی تائید کر رہا ہے، تو اتر سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سورۃ فاتحہ اور ضم سورۃ کے ساتھ قر اُت کی ہے، تقریباً ۲۵ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت کی ہے، تقریباً ۲۵ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت کی روایت کی ہے، صرف صحاح ستہ میں ۲۱ صحابہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کے ساتھ ضم سورۃ بھی پڑھتے تھے، یعنی جیسے سورۃ فاتحہ لازم ہے و یسے، ہی ضم سورۃ بھی (دیکھئے نصب الرابیۃ ار۱۲۳ ساباب صفۃ الصلوۃ اور احسن الکلام فی ترک القرائۃ خلف الامام)

(۲) اما م ابن قیم اورعلامه انورشاه شمیری رحمهما الله نے اس صدیث کی تشری میں لکھا ہے 'قر أیقر اُ " جب بلاواسط متعدی ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ''قر اُت الکتاب یاقر اُت سورة کذا '' تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ صرف بید کتاب یا بیسورة بڑھی مزید کچھ نیس پڑھا جیسے ایک صدیث میں آیا ہے 'قر اُ علیہ م سورة الوحمن '' یعنی الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کوسورة رحمٰن بڑھ کرسنایا (الدرالم منثور کر ۱۹۰۰) مگر جب یفعل '' ب' کے ساتھ استعال ہو جیسے بعض احادیث میں آیا ہے کہ 'یقو اُ بالطور ، کان یقو اُ فی الفجر بق والمقر آن السم جید '' (مسلم: باب القر اُق فی الشح: ۱۳۸۸، ۱۱ ان احادیث میں '' ب' کا اضاف ہے ہوا اس صورت میں مطلب بیہ ہوتا ہے کہ آپ نے سورة طور اورسورة ق تنہا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھاور بھی پڑھا ہے یعنی صورت میں مطلب بیہ ہوتا ہے کہ آپ نے سورة طور اورسورة ق تنہا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جس سے معلوم ہوا کہ صرف سورة فاتحہ نیر غور حدیث عبادہ رضی الله عنہ میں بھی بھا اور بھی پڑھا جائے گا (فیض الباری ۱۳۸۸/۲۲) اور بدائع

الفوائدلابن القيم ٢٧٢٧)

(۳) حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں بعض صحابہ نے شکایت کی تھی کہ یہ لبی سورتیں پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف چھوٹی سورتیں پڑھنے کا حکم دیا (بخاری: باب من شکا امامہ اذا طول: ۵۰۵ کی کیکن بے ہیں فر مایا کہ صرف سورة فاتحہ پڑھاو ،اگر صرف سورة فاتحہ ہی پڑھنالا زم ہوتا تو آپ علیہ الصلو قو والسلام اسی کے پڑھنے کا حکم دیتے ،اس ہے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ سورة فاتحہ اور شم سورة کا ایک ہی حکم ہے ، لیکن اس کے باوجود وہ حضرات جوامام کے پیچے مقتدی کے لئے سورة فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں وہ ضم سورة کی بیٹ سے کواس پرلا زم نہیں کرتے ، بیفر ق نا قابل فہم ہے ، دلائل کا نقاضہ یہ ہے کہ اگر مقتدی کے ذمہ قر اُت فرض ہونا چا ہے وسورة فاتحہ اور اگر فرض نہیں تو دونوں کی نہیں ہونا چا ہے (فیض الباری: باب وجوب القراق لل مام الح ۲۸۸۲۲)

(٣) بعض احادیث میں بیاضا فی موجود ہے کہ امام کے پیچے ہوتو سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ، چنا نچے حضرت جاہر ؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہروہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص ہے ، گرامام کی افتداء میں جونماز پڑھی جائے (بیہ بی : باب من قال لا یقر اُخلف الا مام : ۲۸۹۹، دارقطنی : باب ذکر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام : ۱۲۲۱، موطا ما لک: باب ما جاء فی ام القر آن: ۲۷۲) اسی مفہوم کی احادیث قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام : ۱۲۲۹، موطا ما لک: باب ما جاء فی ام القر آن: ۲۷۲) اسی مفہوم کی احادیث البدلیۃ حضرت ابو ہریہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی مروی ہے (المدرلیۃ فی تخ تئ احادیث البدلیۃ ار۱۲۲۳) اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ امام اور منفر دکوسورۃ فاتحہ پڑھنا ہے ، لیکن مقتدی اس سے متنی ہے۔

(۵) بخاری کی اس حدیث کے تعلق سے امام بخاری کے شاگر دامام تر ندی نے امام احمد بن طنبل نے قل کیا اس حدیث کوسورۃ ناز ہری سے اور زہری نے تھو کہ اس مام تھیں الا مام : ۱۳۳۳) اس حدیث کوسورۃ ناز ہری سے اور زہری نے تحد دین رہے گئے ہے دور الدوراؤ د نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ سفیان بن عیدنہ کا قول ہے کہ اس حدیث کا تعلق منفر دسے ہے نہ کہ مقتدی سے (ابوداؤ د نباب من ترک القر اُۃ فی صلاتہ بفاتحۃ الکتاب: ۱۸۲۸) اس حدیث کے دور سے رادی امام زہری گا مسلک حافظ ابن کثیر نے تکھا ہے کہ امام کے پیچے جہری نماز دوں میں حدیث کے دور سے رادی امام زہری گا کا مسلک حافظ ابن کثیر نے تکھا ہے کہ امام کے پیچے جہری نماز دوں میں حدیث کے دور سے دادی امام زہری گا کا مسلک حافظ ابن کثیر نے تکھا ہے کہ امام کے پیچے جہری نماز دوں میں حدیث کے تسر سے رادی گام دور سے دادی امام زہری گا کا مسلک حافظ ابن کثیر سے دادی گام کا دور سے دادی امام زہری گا کا مسلک حافظ ابن کثیر سے دادی گام کے خضر سے عبادہ بن مارہ کی خور سے عبادہ بن معادہ بن کہ دور سے دادی امام زمری گا کا مسلک حافظ ابن کثیر سے دادی گام کی کور دین رہی گا نے درسر سے دادی کا مسلک حافظ ابن کثیر سے دادی گام کی خور سے دادی گام کی خور سے عبادہ گارہ کی خور سے عبادہ گارہ کی کور کی خور سے عبادہ گارہ کی کا مسلک حافظ ابن کیش کی کور کی کی کی کا مسلک حافظ ابن کی کی کا مسلک حافظ ابن کی کور کور کی کی کی کور کی کی کی کا مسلک حافظ ابن کیور کی کی کی کا مسلک حافظ ابن کی ک

صامت کے بازومیں نمازادا کی حضرت عبادہ یا تھے۔ پڑھی اور محمود بن رہی ٹے نے نہیں پڑھی مجمود بن رہی ٹے نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں موتی (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۱۱) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ محمود بن رہی گوحضرت عبادہ بن صامت گاامام کے پیچھے قر اُت کرنا عجیب معلوم ہوا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان بیمل موجود نہ تھا، دوسراا ہم نتیجہ بین کلا کہ حضرت عبادہ بن صامت ٹے نے حضرت محمود بن رہی گو بیم نہیں دیا کہ چونکہ تم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس لئے تمہاری نماز نہیں ہوئی لہذاا پی نماز کو دہراؤ ، معلوم ہوا کہ اس حدیث کے اہم راوی حضرت عبادہ بن صامت ٹاگر چہ خود سورۃ فاتحہ ہیں معاوم ہوا کہ اس حدیث کے اہم راوی حضرت عبادہ بن صامت ٹاگر چہ خود سورۃ فاتحہ ہیں معاوم ہوا کہ اس حدیث کے اہم راوی حضرت عبادہ بن صامت ٹاگر چہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر چہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصرت عبادہ بن صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں حصورۃ فاتحہ ہیں میں کہ کہ کو بین صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں صامت ٹاگر جہ خود سورۃ فاتحہ ہیں صورۃ فاتحہ ہیں صورۃ فاتحہ ہیں صورۃ فاتحہ ہیں صورۃ فور سے تھے مگر اس کو واجب یا فرض نہیں سمجھتے تھے۔

ان تمام تشریحات کے برخلاف اس حدیث سے غیرمقلدین ،محدثین وفقہاء کی خلاف ورزی کر کے اپنے اجتها دہے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،خواہ اکیلے ہویاامام کے پیچھے، جبکہ خودان کے ایک اہم پیشواعلامہ عبدالرحمٰن مبار کپوری بھی کہتے ہیں کہامام ما لکؓ اورامام احمد بن حنبلؓ ،عبداللّٰہ بن مبارکؓ کی طرح امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کے قائل نہ تھے ، (تحفۃ الاحوذی۲۰۳۷۲ ناشر دارالکتب العلمیہ ) فصل الخطاب: ۱۲۴ - میں علامہ ابن تیمیٹر کا فیصلہ لکھا گیا کہ زیر بحث مسئلہ میں نزاع تو طرفین سے ہے لیکن جولوگ امام کے پیچیے (جہری نمازوں میں ) قر اُت سے منع کرتے ہیں وہ جمہور سلف وخلف ہے اوران کے ہاتھ میں کتاب اللہ اور سنتِ صحیحہ ہے اور جولوگ امام کے بیچھے مقتدی کے لئے قر اُت کو واجب قرار دیتے ہیں ان کی حدیث کوائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے نیز فر مایا: خاص طور پر جہری نمازوں میں مقتدی پر سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کو واجب کہنا شاذہے حتی کہ امام احمد یے اس کے مخالف نقطہ نظریر (جہری میں سورۃ فاتحہ کے واجب نہ ہونے پر) اجماع نقل کیا ہے ( فصل الخطاب: ۷ ) علامہ موصوف نے بیا نگ دہل جہری نمازوں میں قر اُت خلف الا مام کو بے دلیل اور کتاب وسنت اور تعاملِ صحابةٌ کے بالکل برخلاف قرار دیاہے (فصل الخطاب:۱۴۱) ادھرغیر مقلدین کے مذہب کی بنیاد ہی چونکہ شاذ اقوال ہوتے ہیں ، تا کہاس کے سہارے امت میں اختلاف پیدا کیا جائے اور سلفِ صالحین سے ان کو برگشتہ کیا جائے ،اسلئے یہ بے جارے اپنے طرزِ کلام اورا ندازِ استدلال سے بیتاً ثر دینا جاہتے ہیں کہ نعوذ بالله صحابه، تابعین ، تبع تابعین ،ائمهار بعه ،فقهاءومحدثین نے احادیث کا مطلب غلط سمجھااور چود ہ سوسال بعد ان لوگوں نے صاف اور صریح احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے اجتہاد سے بالکل صحیح سمجھا ہے۔

# سرکاری آخری نمازے فیصلہ

اختلاف کی صورت میں سب سے بہترین فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے،حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کونما زیرؓ ھانے کے لئے کہا ،بعدازاں نمازشروع ہونے کے بعدسر کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں پچھافاقہ ہواتو آپ علیہ السلام دو آ دمیوں کے سہار ہے مسجد میں اس حال میں تشریف لائے کہ یا وُں مبارک سے زمین پر لکیریں پڑ رہی تھیں ، آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر ؓ کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اب حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ آپ علیہ السلام کی اقتد اءکر رہے تھے اور صحابہ کرام ،حضرت ابو بکر ؓ کی ،حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر أت اسى جگه سے نثر وع فر مائى ،جس جگه حضرت ابو بكر " يہنچے تھے ( ابن ماجہ: باب ماجاء فی صلوۃ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی مرضہ: ۱۲۳۵) بیہ فی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قر آن کریم کی اس جگہ سے پڑھنا شروع کیا ، جہاں تک حضرت ابو بکر قر اُت فر ماچکے تھے (باب ماجاء فی صلوۃ الماُ موم قائماً: ۸ے ۵۰) پیرحدیث صحیح ہے،اس کے سب راوی ثقة ثبت اور ججت ہے،اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو پوری سورۃ فاتحہ رہ گئی تھی یا اس کا اکثر حصہ رہ گیا تھا اس لئے کہ: (۱) حضورصلی اللہ علیہ وسلم شدید بیار تھے (۲) دوآ دمیوں کے سہارے آ ہستہ آ ہستہ مسجد نبوی میں رونق افر وز ہوئے (۳) حضرت ابو بکر قر اُت نثر وع کر چکے تھے (۴) حضورصلی الله عليه وسلم نے وہاں سے قر اُت کی جہاں تک حضرت ابو بکر جہنچ چکے تھے، بات بالکل واضح ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم كي يوري سورة فاتحه يااسكا كيجه حصه ضرور حجوث گيا تها ( فيض الباري: ذكرعد دصلوانة عليه السلام في مرض موته ار٣٩٨) كياغيرمقلدين حضورصلى الله عليه وسلم كي نمازير كوئي حكم لگاسكته بين كه هوئي يانهيس؟ (استغفرالله) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نماز کے بعد تو اب اس بات کی گنجائش نہیں رہی کہ غیر مقلدین اینے اجتها دکونیچ احادیث کےمقابلے میں فوقیت دیں اور تمام لوگوں کی نمازوں کو باطل قرار دیں ،ان کےاس اجتها دسے ان کے ہی کئی فرقے اور مختلف نظریات بن گئے ہیں ، (۱) ان میں سے بعض تو کہتے ہیں جس کی سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی اس کی وہ رکعت شارنہیں (۲) جو شخص رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں اس کووہ رکعت ملی اوربعض کہتے ہیں نہیں ملی ، حالانکہ اجماعِ امت ہے کہ جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت پالی (فصل الخطاب : ۱۲۵) ،غیر مقلدین کی عجیب صورت حال بہ ہے کہ جب امام سورۃ فاتحہ کی قر اُت کرتا ہے تو خاموش رہتے ہیں ( کیونکہ قرآن کاسنناوا جب ہے ) کیکن جیسے ہی امام ضم سورۃ شروع کرتا ہے تو یہ حضرات سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کردیتے کردیتے ہیں بعنی سورۃ فاتحہ کوتو قرآن میں شامل سمجھتے ہیں اور باقی ۱۱۳ سورتوں کوقرآن سے عملاً خارج کردیتے ہیں۔اللہ تعالی ایسے اجتہاد سے مسلمانوں کومحفوظ رکھے جوقرآن وحدیث ،صحابہ، فقہاءومحدثین کے خلاف ہو۔

## محاكمه بإنتيجه

آپ نے قرآن کا تھم پڑھا کہ جبقرآن پڑھا جائے تو اس کوغور سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحم کیا جائے ،وہ احادیث مطالعہ کیں ، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قرائت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے کے لئے فر مایا ،وہ احادیث بھی دیکھیں جن میں ذکر ہے کہ امام کی قرائت بی مقتدی کی قرائت ہے ،وہ احادیث بھی ملاحظہ کیں ، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے قرائت کرنے والوں کی تحسین نہیں فر مائی بلکہ نع کیا ، ملاحظہ کیں ، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے قرائت کرنے والوں کی تحسین نہیں فر مائی بلکہ نع کیا ، الی احادیث بھی آپ کی نظر سے گزریں جن میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے منع کرنے پر صحابہ کرام ،امام کے بیچھے قرائت کرنے سے رک گئے ،صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور محدثین و فقہاء کے اقوال و فراوی بھی و کھے ، یہاں سے کے مقابلہ میں غیر مقلدین ایک ناممل حدیث پر فیش میں مقددی بھی شامل ہیں ، انصاف سے خود فیصلہ کریں کہ قیاس کو حدیث پر فوقیت دینے والے کون ہیں؟ مقلدین یاغیر مقلدین ؟!

#### وما علينا الا البلاغ

#### تعارف

فقه حنفی کے مطابق

طہارت ونماز کےمسائل

( قرآن وحدیث کی روشنی میں )

بابتمام

جناب محمر حبيب الدين صاحب

سابق لکچرار جامعة الملک عبدالعزیز جده حال فیکلٹی نیویارک انسٹی ٹیوٹ آفٹیکنالو جی

میری گرانی میں مولانا (مفتی محر مکرم محی الدین حسامی قاسی) نے بہت سلیقہ سے بیکام کیا ہے مسائل کونصوص سے مدلل کیا ہے ،حوالہ جات کا غیر معمولی اہتمام ہے ،حدیث کی صحت و سقم اور اس کے درج کو بیان کیا ہے ،مسائل میں پائے جانے والے اختلافات کی نشا ندہی بھی کی ہے ، زبان عام فہم اور شستہ ہے ، یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہرعالم کے پاس ہو ، ائم ہمساجد بھی اس سے فائد ہ اٹھا ئیں ، اللہ تعالی اس کتاب کو مقبولیت سے نواز ہے ۔ آمین مساجد بھی اس سے فائد ہ اٹھا ئیں ، اللہ تعالی اس کتاب کو مقبولیت سے نواز ہے ۔ آمین مساجد بھی اس سے فائد ہ اٹھا کی میں ، اللہ تعالی اس کتاب کو مقبولیت سے نواز ہے ۔ آمین مساجد بھی اس سے فائد ہ اٹھا کی مولانا مفتی محمد جمال اللہ بن صاحب قاسی مدخلہ العالی صدر مفتی جامعہ اسلامیہ دار العلوم حیر رآباد)

ملنے کے پتے

نون:040-24016479

فون:9704095041

فون:040-24514892

جامعهاسلاميه دارالعلوم حيدرآ با دشيورام پلي

مفتى محر مرم محى الدين حسامى قاسمى مغلبوره

مدی بک ڈسٹری بیوٹرس پرانی حویلی